



#### انتساب

آفاق میں پھلے گی کب تک نہ مہک تری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صباتیرا علم و حکمت اور تعلیم وتر بیت کی قابل افتخار درس گاہ

"الجامعة الاشرفيه مباركبور"

کے نام

جوعالمی سطح پراہل سنت و جماعت کاباو قار دینی ، علمی اور فکری نمائندہ وتر جمان ہے

دادا جان مولوی ملک فدا حسین قادری علیہ الرحمہ کے نام جن کی وصیت کے مطابق والدین کر یمین نے مجھے خدمت علم دین کے لیے وقف کر دیا اور ان کی دعا ہے سحرگاہی نے مجھے کسی لا کُق بیایا

یارب قبول کرلے شاذی کی میہ وعاہے

گلدستهٔ نقابت تیری بی اک عطاب معباحی معباحی

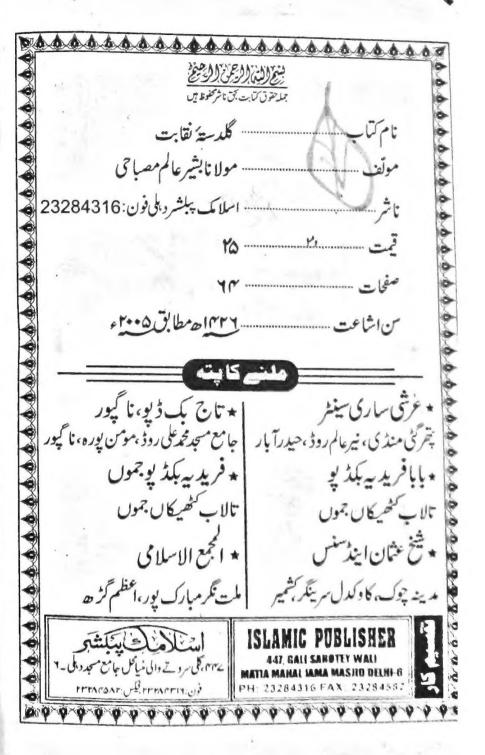

## ہدایات برائے طلبہ

مخزن خیر وبرکت ، رئیس التحریر حضرت علامه الحاج محمد احمد مصباحی صاحب قبله

صدرالمدرسين الحامعة الاشرفيه مباركوراعظم كره بوبي

ا۔ دیئے گئے الفاظ پر ہی اکتفانہ کریں بلعہ اس سے صرف انداز بیان سیکھیں اور شخصیت و موقع کی مناسبت سے اچھے القاب و کلمات خود برنالیں۔

۲۔ اگر ماد کر نا ضروری ہو تواپی طبیعت کے مطابق اشعار اور جملوں کو منتخب فرمالیں گر مناسب موقع پر ہی استعال کریں۔

۳۔وقت کم ہو ،افراد زیادہ ہوں تو جامع اور مخصر تعارف سے کام لیں خصوصاً بارہ ،ایک یج شب میں زیادہ سے زیادہ اختصار ملحوظ رکھیں۔

۳۔ تعریفات والقاب میں اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ جیسی شخصیت ہو و لیم ہی تعریف و توصیف ہو۔

۵- کتاب میں بعض القاب و تعارف بہت اہم اور بزرگ شخصیات ہی کو یہ نظر رکھ کر کھ کر کھ کر گئے۔ کا سنتھال کر ڈالیس جن پر کھھے گئے ہیں، ایبانہ ہو کہ وہ ان الوگوں کے لیے آپ استعمال کر ڈالیس جن پر منطبق نہ ہوں اور تفخیک کا سبب بن جائیں۔

۲- حتی الا مکان الی کوئی بات نہ ہولیں جو شخصیت یا تقریرے میل نہ کھائے اور مدح
 کے بجائے ذم کے درجے میں قرار پائے۔ کما گیاہے:

## دعائيه كلمات

قائد ملت مبلغ اسلام حفزت علامه الحاج محمد نعمت حسين صاحب قبله حبيبي خطيب والم اليث يحربا مثل معجد كلكته ١٦

عزيرم مولينامحمدشبير عالم مصباحي جو جامعه اشرفيه مباركور من مباركور من المجامعة الاسلامية اشرفيه مباركور من مباركور من تدريس ك فرائض انجام دے رہ بين ان كازير نظر تالف" گلدستة مقابت من بھى تربيتى جذبہ عالب ہاور يقينا يہ حضور حافظ ملت عليه الرحمہ كافيضان كرم اور حضور مجام ملت عليه الرحمہ كى توجمات خصوصى كاصدقد ہے

الله تبارك و تعالى عزيز موصوف كے زور قلم ميں مزيد توانا كى عطافر مائے آمين جاه سيد المرسلين عليقة

محمد نعمت حسین حبیبی الیف یکر باشل مجد کلکته ۱۱ الیف یکر باشل مجد کلکته ۱۱ ۱۱/ ربیع المنور ۱۲ اصطابق ۱۵ رجون دوراع

4

نحمد ه و نصلي و نسلم على رسوله الكريم اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم الله الرحمن الرحيم الرحيم وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (ياره ٢٠ع ١٨) ادراينے رب كى نعمت كاخوب چرچا كرو۔ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلْئِكَتُه يُصَلُّونَ عَلَى النِّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيْمًا. (٣٢٢ع ٣) ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود جمجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پراے ایمان والوان پر در وداور خوب سلام جھجو۔ اللهم صل على سيدناومولانا محمد وعلى آله وصحبه و بارك وسلم آج برمِ مصطفیٰ ہے سب کو آنا جاہیے عاشقانِ مصطفیٰ تشریف لانا جاہیے کمال ہو غوث و خواجہ کے او دیوانو ادھر آؤ کہ ذکر سرور عالم کا جلسہ ہوئے والا ہے مقدر کو جگایا جائے عمل کر کے دکھایا جائے ر جم دین نبی آئے نظر چاروں طرف اس طرح پرچم اسلام الخلا جائے

مَنْ مَدَ حَكَ بِمَاكِيْسَ فِيْكَ فَقَدْ دُمَّكَ.

ترجمہ: جس نے تیری تعریف ایسی چیزے کی جو تجھ
میں نہیں ہے توبلا شبہ اس نے تیری ندمت کی۔

اللہ کی کاروائی دیئے گئے وقت کے مطابق جلد سے جلد شروع کریں۔۔۔اور

اللہ تی تشریف لائے "جیسے جملوں کی تکر ار میں وقت بربادنہ کریں۔

مامعین اس کے منتظر رہتے ہیں کہ جلسہ شروع ہوجائے یا خصوصی نعت مامعین اس کے منتظر رہتے ہیں کہ جلسہ شروع ہوجائے یا خصوصی نعت خواں یا مقرر کی باری آجائے تو چلیں۔ اس لیے آپ سامعین کا انتظار کرنے کے بجائے تلاوت قر آن پاک اور حمد و نعت سے فورا آغاز کرادیں اور خصوصی مقرر و نعت خواں حضر ات کوسامعین تک جلد سے جلد پنچانے کی کوشش کریں۔اس میں فوت کا تحفظ ہے اور جلے کی کامیانی بھی۔

 ۸ اس بات کی بھر پور کوشش ہو کہ مناسب وقت پر جلسہ کا آغاز و اختتام ہو اور نماز باجماعت کی ادائیگی میں کوئی خلل ہر گزنہ ہو.

زیر نظر کتاب کے بعض صفحات میں نے دیکھے۔اس میں مولانا محمد شبیر عالم مصباحی نے نظامت اجلاس کے انداز اور طریق کار سے روشناس کرانے کی پوری کو شش کی ہے۔خداکرےان کی یہ کاوش بارآور ہواورطلبہ اس سے بخونی استفادہ کر کے اس فن میں بھی کامیانی حاصل کریں۔وھوالمستعان و علیہ التکلان

محمد احمد مصباحی محمد احمد مصباحی ۱۸رمفر ۲۳۱ه / ۲۳۰ مین

نورانی و عرفانی برم میں حاضری کی سعادت حاصل کررہے ہیں جس محفل کے متعلق نبی کریم علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جمال ذکر الی ہو تاہے وہاں صرف انسان ہی شیس بلحہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور اپنے نور انی پرواں سے اہل محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں ..... جب فرشتے خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اس مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں تو پرور دگار عالم حاضرین مجلس کی مغفرت کا وعدہ فرما تاہے

معلوم ہواکہ یہ نورانی محفل رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنوری کا سبب اور ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے غایت کرم ہے پروردگار عالم کا ... دیں ہم فرش زمین پر اور ہمارا تذکرہ ہوتا ہے عرش بریں پر ..... اس کی تائید قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ ہے بھی ہور ہی ہے۔

فَاذْ كُرُونِي أَذْ كُرُكُمْ وَ الشّكُرُوالِي وَلاَتَكُفُرُونَ (ب٣٤٣) رجمه: تم مجھے یاد کرومیں تمہاراچ چاکروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نه کرو۔

اس کی مزید و ضاحت کے لیے سر کار کی میہ صدیث قدی کافی ہے:
"اگر بندہ مجھے تنمائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد
کرتا ہوں اور اگر دہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس
ہے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں "۔

اور پھر سرور کو نین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلادیاک منانا، جلسہ و

رحمت و نور کی ہر سات جمال ہوتی ہو یس وہیں چل کے شب وروز نمایا جائے اورآج اس نورانی محفل کودیکھتے ہوئے میں کموں گا۔ رحمت و نور کی برسات سیس ہونی ہے آج شب بھر سیس آگر کے گزارا جائے

نہ سے کا ذکرنہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اٹل دل میں مدینے کی بات کرتے ہیں

ابھی نہ چیٹر صبا سنبل و گلب کی بات ابھی نہ چیٹر صبا سنبل و گلب کی بات ابھی نہی کے پینے کی بات کرتے ہیں ماہ قار سامعین کرام! ہم ابنا سار اوقت کی نہ کی مصر وفیت میں صرف کرویتے ہیں لیکن ہمار اسب سے قیتی وقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے اس لئے کہ ذکر اللی نہ گر رائلی سے غافل رہنا موت ہے حضر ت ابو موکار ضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنَلُ الَّذِی یَذُکُرُ رَبَّه وَ الَّذِی لاید کُرُ مَنَلُ الحی و المینت.
رجه: اس کی مثال جوای رب کاذکر کرتا ہے اور جوای رب کاذکر نہیں
کرتا ہے نیم واور مردہ کی طرح ہے۔ (مشکوۃ ص ۱۹۱)
ہے پناہ فضل واحمان ہے رب ذوالجلال کا کہ آج کی شب ہم ایک ایسی

کتنی پر نور ہے پر کیف فضا آج کی رات چھائی ہر سمت ہے رحمت کی گھٹا آج کی رات

عُش دے تو شب معراج کے صدقے مولی ہے یہ فرحت کی نقط ایک دعا آج کی رات

محترم سامعين كرام!

آج اس عظیم الشان اجلاس اور تاریخ ساز کا نفرنس میں شرکت کرنے والوں میں غربائے امت بھی ہیں روسائے شہر بھی 'اہل علم وبھیر ت بھی ہیں ارباب تصنیف و تالیف بھی 'ارباب سیاست بھی ہیں شہرت یا فتہ اہل صحافت بھی کا لجے کے پروفیسر بھی ہیں یو نیورشی کے لکچر اربھی۔

اورزینت آئیج ہونے کے لیے اگر ایک طرف علاے کرام و مشائخ عظام کی ٹورانی جماعت موجود ہے تو دوسر کی طرف خطباو شعر اکا حیین امتزاج بھی ،اگر ایک طرف گلاب کی خو شبو محسوس کریں گے تو دوسر کی طرف کا ایک طرف کا ایک طرف کا بھی ، اگر ایک طرف چمن کی و کشی دیسیں گے تو دوسر کی جانب گلوں کی تازگی بھی ، اگر ایک طرف جو ہی و چنبیلی کی چنک و کیسیں گے تو ووسر کی طرف گل داؤری کے د کش باغ و بہار بھی ، اگر ایک طرف فضاؤں کی را گئی و کیسیں گے تو دوسر کی طرف گل دوسر کی طرف ہواؤں کی تنمی بھی ... اب بلاتا خیر محفل کی شروعات اللہ کے دوسر کی طرف ہواؤں کی تنمی بھی ہیں .... اب بلاتا خیر محفل کی شروعات اللہ کے دوسر کی طرف ہواؤں کی تنمی بھی جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اگر اس کا پڑھنا اس مقد س کلام ہے کیا جارہ اس کا پڑھنا دیا تھموں کے بڑھانا و را تھموں کی جو تو یہ ہے کہ اس کا دیکھنا اور آتھموں کے دوسر کی عبادت ہے تو شغنا نا تا بھی عبادت ہے حد تو یہ ہے کہ اس کا دیکھنا اور آتھموں کے داگانا جھی عبادت ہے ۔ کی شاعر نے یوں خراج عقیدت چیش کیا ہے۔

جاوس کی شکل میں ان کی سیرت بیان کر نابقدیا مستحب اور باعث خیر وہر کت ہے۔
امام قسطلانی شارح خاری فرماتے ہیں کہ جب دشمن رسول ابولہب نے
سرکار دوعالم علیاتے کی جلوہ گری کی خبر کو سنا کہ آج خانہ کعبہ کے متولی اور سروار
قریش حضرت عبد المطلب کے گھر محمد علیاتی بن عبد اللہ پیدا ہوئے ہیں تو خوشی
میں خبر لانے والی اپنی لونڈی ثوبیہ کو آزاد کر دیا۔۔۔ اس کے بعد زندگی ہمر پنیمبر
اعظم اور ند ہب اسلام کا وشمن منار ہا حتی کہ گفر ہی پر اس کا خاتمہ بھی ہوااس کے
بادجود وہ البدی جنمی ان الکلیوں سے سیر اب ہو تا ہے جس سے اشارہ کر کے ثوبیہ کو
آزاد کیا تھا۔

توجب د شمن د سول آپ کی ذات بابر کات سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔
تو عاشق ر سول سر کار کے فیضان سے کیسے محروم رہ سکتا ہے۔
جب بھی میرے آقا کو ساکل نے پکارا ہے
آواز ہے آئی ہے ۔ یہ شخص ہمارا ہے
وہ تعمت شاہی کو خاطر میں نہیں لاتا
جس کا شد والا کے مکروں یہ گزارا ہے
جس کا شد والا کے مکروں یہ گزارا ہے

بوں تو میرے عصیاں گی ہے فہر ست ہوی لیکن مرکار دوعالم کی رحمت کا سمارا ہے ۔

الله تعالی جم سب کوالی محفلوں میں صاضر ہونے کی توفق عطا فرمائے اور آج کی اس محفل کو جم سب کے لیے ڈویعۂ نجات منائے۔ آمین ہجاہ سید العرصلین۔

وَ إِذَا قُوىَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَ أَنْصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ. (فِ)
رَجمه: اورجب قرآن پڑھاجاے تواے كان لگاكر تنواور ظاموش رہو تاكم پررحم بو
لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا القُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَايْتَهُ خَاشِعا مُتَصَلِّعا مِنْ
خَشْيَةِ اللّه ( بِ٢٤ ع ٥ )

ر جمہ: اگر ہم میہ قرآن کی بہاڑ پر اتارتے تو ضرور تواہے دیکھتا جھکا ہوا پاش یاش ہو تااللہ کے خوف ہے۔

مریہ قرآن اور صاحب قرآن کا اعجازے کہ جس کلام پاک کو جبل متحکم بھی اپنے دامن میں سمیٹ نہ سکا، اس کو حامل قرآن کے صدقے میں ان کی امت کے چھوٹے چھوٹے پول نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیاہے جھی توشاعر کہتا ہے ؛

ر یبول کی مشینول کی ندیم ہم کو ضرورت کیا کہ جب سینول میں پول کے ہمارے تمیں پارے ہیں

یہ بیج ہیں مگر اسلام کی آنکھوں کے تارے ہیں

یہ بیج حافظ قرآل رسول اللہ کے پیارے ہیں

یقینا آج شاعر کے اس قول پر عمل کرنے کی ضرورت ہے:

صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو

یہ بے خبر نجوی تہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو

شرانت صدانت ویانت ہیں موتی یے موتی بھیشہ لٹاتا ہے قراس جمالت کا نقشہ مٹاکر دلوں ہے ہدایت کا رستہ چلاتا ہے قرآل مبارک ہو احباب اس کی حلاوت کہ رجت کا دریا بہاتا ہے قرآل محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید ہے رحت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے آغاز رم کے لیے ایک ایسے قاری قرآن کو آواز دے رہاموں جن کی تواز میں کشش بھی ہور کن دوری بھی۔۔ میں قاری قرآن جناب۔۔صاحب سے عرض کرول گا۔ سناؤ نغمہ قرآل کہ ہم بیدار ہوجائیں اند هرول سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں

وریا سے میں پاسا نکلا

سبحان الله، سبحان الله --- تلاوت كلام پاك سے ايك كيف آور سال پيدا ہو گيا ہے آگر ايك طرف مودباند سنانا چھا گيا ہے تو دوسرى طرف ايمان افروز خاموشى كا پهرہ ہے اور كيول نہ ہو؟ رب تبارك و تعالىٰ نے قرآن مقدس كوس كرخاموش دہے كا حكم بھى فرمايا ہے۔ارشادبارى تعالىٰ ہے :

حفزات محترم! ابذكرنى بھی چاہے ذكر خدا كے بعد۔۔اس لئے كہ
ايك نور ہدا قرآن ہے ايك نور ہدا آقا ہيں
دونوں ہو جس كے سينے ہيں اس قوم كی عظمت كياكئے
لہذااب نعت شہ ارار كی طرف رخ كياجائے۔۔ كيوں كہ
ہر ايك سمت گناہوں كا گھپ اند هرا ہے
کچھ انظام كريں مل كے روشنى كے ليے
سجا ؤ شوق سے ذكر رسول كی محفل
کہ يہ جراغ ہے مرقد كی روشنی كے ليے
اب ہيں ايك ايے شاعر خوش گلوكوآوازدوں گاجن كی نعتیہ شاعری ميں
اب ہيں ايك ايے شاعر خوش گلوكوآوازدوں گاجن كی نعتیہ شاعری ميں

اب میں ایک ایسے شاعر خوش گلو کوآوازدوں گاجن کی نعتیہ شاعری میں جذبوں کی سیائی اور فکر کی گہر ائی ہے جن کیآواز میں کو کل کی کوک، بلبل کی چبک، مجولوں کی میک، اور آبخاروں کا ترخم ہے ان سے میری مراد بلبل باغ مدینہ شاعر الل سنت جناب۔۔۔۔ صاحب قبلہ نے ہے میں موصوف سے گزارش کروں گا۔ عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سایے

ہم رند کو شراب محبت پلایئے

اتنا بلائے کہ بچھ جائے تشگی اے بلبل مدینہ تشریف لائے

> اللَّنَاتَا ہوا ہے کون چمن سے گزرا بر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے

روش روش لائمه طرب ہے چمن چمن جشن رنگ و یو ہے طیور شاخوں پہ جیں غزل خواں کلی کلی مین گنا رہی ہے بلیل باغ مدینہ جمک رہے تھے تو یوں محسوس موریا تھا گو اگذہ خطہ کا

بلبل باغ مدینہ چلک رہے تھے تو یوں محسوس ہورہا تھا گویا گنبد خطری نگاہوں کے سامنے ہے موصوف نے اپنی دلکش اور متر نم آواز سے محفل کو گل گلزار ہادیا ہے۔

حفرات محترم! نعتیہ شاعری کوئی آسان کام نمیں نعتیہ شاعری کے لیے ریاضت نمیں بلعہ عبادت کی ضرورت ہوتی ہے اس میدان میں شاعر فنکار نمیں بلعہ غلام احمد مختارین کرآتا ہے۔

اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آکے خریدار یہ مصر کا بازار نہیں کوئے نبی ہے یہ وہ مقام ہے جمال الفاظ کے دامن تکک نظر آتے ہیں اور کہنے والے بس سے اس کرتے ہیں۔

لایُمکِنُ النَّنَاءُ کَمَا کَانَ حَقَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ کَمَا کَانَ حَقَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِّ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ ال

کوئی انبان اس دم تک مسلمال ہو نہیں سکتا

نی کے نام پر جو دل سے قربال ہو نہیں سکتا

باو قار سامعین کرام! شاعر اہل سنت کے اشعار کو من کر ہے محسوس

کر رہے ہول گے کہ موصوف کی نعتیہ شاعری میں کتب کی کرامت کم

اور بررگول کا فیضانِ نظر زیادہ ہے ان کی شاعری اور دکش ترنم میں

روض کہ رسول علی کے دیدار کی تڑپ ہے گویا موصوف زبان حال سے یہ کہ

رہے تھے۔

ٹاؤ میری ڈوبتی ہے اور نظر بے نور ہے ایک مافر ہے حرم کا جو شکن ہے چور ہے

چند سانسیں اور باتی ہیں ذرا جلدی کرو

قافلے والو مدینہ اور کتی دور ہے
شاعر خوش کلام جب نعت بڑھ رہے ننے تو طبیعت کی چاہ رہی تھی ۔۔۔۔ کہ

اے وقت محمر جاکہ ذرا اور بھی من لیں
مامعین کرام کی بھی کیی خواہش تھی کہ موصوف سناتے جائیں اور ہم
سامعین کرام کی بھی کیی خواہش تھی کہ موصوف سناتے جائیں اور ہم
سنتے رہیں ۔۔۔۔۔انشاءاللہ ۔۔۔ وہ مجرحاضر خدمت ہوں گے
ابآئے نظم سے نئر کی طرف چلتے ہوئے ایک ایسے شعلہ بار خطیب کی
بارگاہ میں عربیعہ چیش کیا جائے جو اپنی تقریر سے امت مسلمہ کے نوجوانوں میں
بارگاہ میں عربیعہ چیش کیا جائے جو اپنی تقریر سے امت مسلمہ کے نوجوانوں میں
عزم و حوصلہ ، فکر و نظر ، جوش و عقل اور شوقی علم کا جذبہ ویحرال ہحر وسے ہیں

دیوائی شوق میں وہ نغمہ کر بلند
ایک روح دوڑ جائے رگ کا کنات میں

لے کر حریم حسن میں آ وہ جنون شوق سر تا قدم جو غرق ہو نورِ حیات میں

تاریکیوں میں عزم پر انوار لے کے آ

آزندگی کی دولت بیدار لے کے آ

شعر و خن کو جس سے نیا بائکین ملے

الیا حسین لچئہ گفتار لے کے آ

الیا حسین لچئہ گفتار لے کے آ

الیا حسین لچئہ گفتار لے کے آ

فرہ تجبیرونعرہ رسالت سے کریں

نعرہ تحبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلادالنبی، مسلک اہل سنت نعرہ تحبیر

کتنی اجھی کتنی پیاری مدھ ہھری آواز ہے

دل کو جو اپنا بنالے وہ حسیس انداز ہے

خنت دیتے ہیں

جو بھی ہو احتیاج دیتے ہیں

جن وانبال کو رحمتِ عالم

بندگی کا مزاج دیتے ہیں

خطیب اہل سنت تقریر کیافرہا رہے تھے گویا فصاحت وبلاغت کے جوہر لٹارے تھے اور قوم کے شاہین صفت نوجوانوں کو فکر وفن کے بال و يرعطاكر ك\_آفاقي قوت يروازعطاكررب تح ساتھ عى ساتھ عالم اسلام کویہ درس بھی دے رہے تھے۔ توت عشق سے ہر بہت کو بالا کر دے وہر میں نام . محمد سے اجالا کر دے ملمانو سٹ کر دین کے مرکز یہ آجا و ابھی قدرت کو تم سے خدمت اسلام لینا ہے سبق بره بهر صدانت كاعدالت كاشجاعت كا لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی ا مامت کا ابآیئ ذراماحول کو تبدیل کریں۔۔۔۔۔اس لیئے کہ حسن لٹاتی رات چلی ہے تاروں کی بارات چلی ہے جھوم رہے ہیں عرش یہ جلوے میرے نبی کی بات جلی ہے جناب اشر مبار کپوری نے ایسے ہی حسین موقع کے لئے کماہے۔ نبی کے نام کا نعرہ لگا لیا جائے ای سے برم کو نوری بتا لیا جائے نبی ہیں مالک جنت خدا کے بھی محبوب انھیں کو اپنا وسلہ بنا لیا جائے لہذااب ایک ایے نوجوان شاعر کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کردہا ہول جنمیں

قرآن وحدیث کادرس دے کر فتح و کامر انی کاسامان مہیا کردیتے ہیں اسلام پر کے گئے شہمات کاازالہ اتنی خوش اسلوبی ہے کرتے ہیں کہ معتر ضین دم مخودرہ جاتے ہیں ٹھوس دلائل، مضبوط شواہداور فکر انگیز استدلال ہے ہر طرف فکر وفن کے غنچہ وگل کھل اٹھتے ہیں ۔آپ کے متعلق میہ کمنا بجا ہوگا خطابت کی دنیا ہے ہے تھرانی دلوں کو جگاتی ہے سحرالبیانی فدا ان کی تقریر پر ہے یقینا گلوں کا تبسم کلی کی جوانی میں خطیب اہل سنت، حضرت مولانا....صاحب سے گزارش کرول گا لے کے گلزار طیبہ کے گل کی ممک غني باغ نطابت علي آيئ لے کے جام خطابت کی سر مستیال واعظ الل سنت حلي آئے کرلیں سواگت نعرہ تکبیر ہے لرزہ بر اندام ہے باطل ای شمشیر ہے نعرهٔ تکبیر، نعرهٔ رسالت، جلسهٔ عید میلادالنبی، نعرهٔ تکبیر۔ بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر اب اعجاز یر ان کے فصاحت ناز کرتی ہے

میری مراد خطیب ذینان، بھیج اللمان، باحر البیان، فاصل نوجوان حضرت مولانا.....صاحب قبلہ ہے ہیں موصوف سے گزارش کروں گا اللہ کا پینام زمانے کو عادو

اللہ کا پیغام رمانے کو عادو غفلت میں بڑے سوئے ہیں جو ان کو جگا دو

کر چاہو تو اسلام کے پرچم کو اٹھا کر تم قطرۂ شبنم کوبھی ایک دریا ہادہ آیئے حضرت کااستقبال نعرۂ کیبیرونعرۂ رسالت سے کریں۔

المالية المالية

اللہ رے موصوف کی رنگین بیانی
ہر لفظ ہے گلدئے گلزار معانی
شمرے ہوئے لہے بیں ہے گنگا کی روانی
الفاظ کی بندش میں ہے جمنا کی جوانی
الفاظ کی آمد کا بیہ عالم نفا کہ جیبے
ساون کے مہینے میں ہرستا ہوا پانی

الم موسم بہاری طرح چھا جانا آتا ہے اور گھٹائن کر بادلوں کی طرح بر سنا بھی ، میں مدارِح رسول 'باغ طیبہ کے پھول جناب۔۔۔۔ صاحب سے عرض کروں گا۔

گلوں میں رنگ ہھرے باد نو بہار چلے

چلے بھی آد کہ گلشن کا کاروبار چلے

نہ دولت، نہ عظمت، نہ شہرت کی باتیں

نہ دولت، نہ عظمت، نہ شہرت کی باتیں

نا ہمیں ہیں مدینے کی باتیں

خدا ہے ذاکر میرے نی کا کھی نہ سے ذکر شم ہوگا

ازل ہے میرے می کی محفل بچی ہوئی ہے بچی رہے گی

طوطی کہ بینہ کے والہانہ انداز میں ہدیہ نعت کو س کر جہال دیوان گان عشق رسالت جھوم رہے تھے وہیں موصوف کی شیرین اور دلول میں اتر جانے والی آواز سے مستفیض بھی ہورہے تھے۔ شاعر خوش کام نے کیا حسین پیغام دیاہے ... کہ جام وحدت کے طلبگار مدینے چلئے باختے ہیں شہ ایرار مدینے چلئے

ایسے واتا ہیں کہ دے دیتے ہیں بن مانکے بھی آپ ہول لاکھ خطا کار مدینے چلے تھام لو دامنِ محبوب خدا کا ذامن

ب ازانہ کے آزار مدین چلے

بول تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم جمعی کچھ ہو ہتاؤ کہ سلمان بھی ہو پھر بھی دل بر داشتہ ہونے کی ضرورت سیں ہے ناامید ہونے کی بھی ضرورت شیں ہےرب ذوالجلال کااعلان عام ہے: لَاتَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله \_ (٣٨) الله كار حت عاميد نهو نہ ہو مایوس اے اقبال این کشت ورال سے ورائم ہو تو سے مئی بہت درخیز ہے ساتی نگاں کی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا که صح و شام بدلتی میں ان کی تقدریں کوئی اندازہ کر مکتا ہے اس کے زور بازوکا نگاہ مرہ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں يقين محكم، عمل چيم، محبت فاتح عالم جاو زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں آج بھی ہو جوراہم سا ایمال پیدا اک کر عتی ہے انداز گلتاں پیدا ابآئے نعت نی اللہ ہے محفل کو جگمگانے کے لیے ایک ایے ادیب با کمال شاعر کوآواز دیں جن کی ایمان افروز نعتوں کا شہر ہ آج پورے ہندو ستان میں ہے جن کی حاضری محفل کی کا میابی کی ضانت ہواکرتی ہے جن کی روح پرور نعت ین کر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

الليمون كر عرف كے اور اق عروموس كى شان و شوكت، ک و معقد در ضد اور مجیدین اسلام کے عزم واستقلال کومیان کرتے ہوئے من وہر سے باطل کو مطایا جم نے زع اناں کو غلای سے چایا ہم نے وشت تو رشت ہے وریا بھی نہ چھوڑے ہم نے ج ظلت میں دوڑا ویے گوڑے ہم نے عر افسوس ہم محبوب رب العالمين كى محبوب امت تو ہيں مكر سيرت رسور کو بہت نظر نس آتے، علام رسول ہونے کا دعویٰ توکے ہیں مگر خرق رمورے درس عبرت عاصل نہیں کرتے... آج تو ہماری حالت اسقدر ع الفتى بو يكى ب كه غيرول كى موشرت، وضع قطع، لباس مين دوب كے بين-قرآن و بي الايت سينه مانے كے زينت طاق عاديا ہے محدول كو ویران کیے توسینر گروں کو آباد کیا ہے۔۔۔۔ صرف سینما گھروں کو آباد نہیں کیا ے با این این گروں کو سینما بال بار کھاہ انھیں حالات سے متاثر ہو کر نباض قوم شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے فرمایا ہے: وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تدن میں ہنوو یہ سلمال ہیں جنعیں دکھے کے شرمائیں یہود قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچے بھی پیغام محمد کا تہیں پاک نہیں

ہیں بدر اس کی ناؤ کے سرکار ناخدا و َجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي، قولِ حضور ہے یہ کون تھا اور کس نے بھیری تھی مستیاں ہر ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے بلبل باغ رسالت اپنی مترنم آواز سے جمال حضرت حمال اور کلام الامام امام الكلام كى ياد تازه كرر بے تھے وہيں سامعين كے دلوں ميں عشق رسالت کاچراغ بھی روش کررہے تھے اور زبان حال و قال ہے یہ بتارہے تھے۔ کیف میں ڈوہا ہوا ہے ذرہ ذرہ زیست کا کتنا افضل ہے رسول ہاشمی کا تذکرہ محفاول میں جب بھی ہوتی ہیں باتیں ظد کی ہم کیا کرتے ہیں طیبہ کی گلی کا تذکرہ حضرات محرّم!...اب جگر تھام کے بیٹھی کیوں کہ اب میں ایک ایسے فن کارادیب اور شعلوں کو ہوادینے والے بے باک خطیب کو پیش کرنے جارہا ہوں جن کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ جگال کی کھاڑی ہے لے کر کشمیر کی کنیا كمارى تك جن كى شرت كاؤنكائ رما ہے جن كے فلسفيانہ خطاب كى شرت پورے شہر میں ہوئے گل کی طرح پھیل جاتی ہے۔ سحر انگیز خطاب ہے اگر خوان میں تازگی اور روح میں بالیدگی بیدا ہوتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ جمالت کی تاریکیاں چھٹ جاتی میں۔ موصوف کی تقریر اگر عاشقان مصطفیٰ کے لیے سرایا تنویر ہوتی ہے نودشمنان مصطفیٰ کے لیے بر ہندشمشیر ہواکرتی ہے۔ یہ کہا جاہوگا

میں شہنشاہ ترنم عالی جناب۔۔۔صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کرول گا فضائے شوق بہت خوشگوار ہے ساتی نزولِ رحمت پروردگار ہے ،ساقی بیٹھے ہیں بادہ خوار ہاتھوں میں سبو لے کر یلے بھی کو ترا انظار ہے ساتی تیره و تاریک فضاؤل میں چراغال کر دو دشت و صحرا کی زمین رشک گلتال کر دو حضرات محترم! آنے والا مهمان شاعر کئی سر حدو سیما کو یار کر کے آرہاہے لہذانعر و تحبیر و نعر و رسالت کے ساتھ اس انداز میں ان کا استقبال کریں کہ ان کی روح جھوم اٹھے۔۔۔۔ نعر وُ تکبیر ، نعر وُرسالت کی نے لی رہِ کعبہ کوئی گیا سوئے دیر یٹ دے تے مدے کر تے دری نہ میرے دل نہ جگریر نہ دیدہ تریر کرم کریں وہ نشانِ قدم تو پھر پر اخیر وقت ہے آئی چلو مدینے کو نار ہو کے مریں رہت چیمبر پر قبر نبی کی جس کو نیارت ہوئی نصیب ال عبد حق یہ رحمت رب غفور ہے حضرات محرّم!....خطیب فیال جمال عقائم حقد کو قرآن و حدیث کیروشی میں وضاحت کر کے عاشقان رسول کے قلوب کوجلائش رہے تھے وہیں شعلہ وہرق اللی بن کر ایوان باطلہ کے فاسد عقیدوں کی و هجیاں بھی بھیر رہے سے بلحہ سے کمنازیادہ مناسب، ہوگا کہ موصوف ملک اعلیٰ حضرت کی مکمل ترجمانی کررہے تھے۔۔۔کہ

وسعتیں دی ہیں خدا نے وامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولیٰ کی وھوم مثل فارس نجد کے قلع گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر گر ہم تو رضا دم میں جب تک وم ہے ذکر ان کا شاتے جائیں گے

حضرت کیا ہے؟ کیا یہ کوئی نیا ند ہب ہے؟ بھی کما جاتا ہے یہ تو مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کیا یہ کوئی نیا فرہب ہے؟ بھی کما جاتا ہے یہ تو مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں تو پہلے آپ یہ خوبی سمجھ لیں مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا طریقہ و راستہ نہیں ہے۔ بی وجہ ہے کہ خانواد ہَاعلیٰ مضرت کے چھم وچراغ مرکز عقیدت، آبر وے سیت، پیر طریقت حضرت علامہ مفتی اخر رضا خان صاحب از ہری مد ظلہ العالی ہے جب سعودی حکر ال کے قاضی نے پوچھاتھا۔

ان کی عربے طبع پار کو بے چین کرتی ہے ب یہ ہے وی کتے ہیں جو دل پر گزرتی ہے مجھی شعلہ مجھی عبنم، حسیس تقریر ہوتی ہے نی کے باغیوں کے واسطے شمشیر ہوتی ہے من يوے اوب كے ساتھ شريں بيان مقرر، گربار خطيب ، اہل سنت ے قیب قض جیل عالم نبیل حضرت مولانا۔۔۔۔ صاحب قبلہ کی بارگاہ ين عرض كرول گا-تقین یہ نقین ای طرح تغیر کرتا جا ل مح كرت كرت آپ خود ييزار بو جائ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے تمام شر تری گفتگو کا پیا سا ب آئے ایے آئے ہوئے مہمان کا متقبال نعر و تکبیر ونعر ورسالت سے کریں جو ساقئ كوثر كا وفادار شيل ہے وہ کوٹر و تنم کا حقدار نہیں ہے

> جت میں وہی جائے گا روز جزا ناظم مرکار دوعالم کا جو غدار نمیں ہے

اے ماکو دوڑو در سرکار سے لے لو

دیے ہے انھیں آج بھی انکار نہیں ہے

وعمل کی بدولت وصالِ حقیقی ہے اس قدر صاحبِ کمال ہو جائیں گے کہ دنیا پکار الحصے گی

خدا پناہ میں رکھے جلال مومن سے
نگاہ بدلی کہ عالم میں اُنقلاب ہوا
ہزارول سلام ہو مجدد دین و ملت کے نام جن کی پاکیزہ تعلیمات نے
مسلمانول کے دلوں میں عشق رسالت کا چراغ روشن کر دیا۔ ہزارول سلام ہو سرکار
اعلیٰ حضرت کے نام جن کے نوکِ قلم نے عقائد حقد پرشب خون مارنے والے
چرول کوبے نقاب کردیا۔

چرول کوبے نقاب کردیا۔ پی کلک رضا ہے مخبر خونخوار برق بار اعداء سے کورو خیر منائیں نہ شر کریں

سے رضا کے نیزے کی مارے کہ عدد کے سینے میں غارب کے جارہ جوئی کا وار ہے کہ سے وار آر سے مار ہے

نہ جانے سیت پر اور کنٹی آفتیں آتیں امام احمد رضا خال کا اگر پیرہ نہیں ہوتا

کرم ہندی مسلمانوں یہ ہے سارے بورگوں کا وقار سیت باقی گر احمدرضا ہے ہے

يا التي ملك احمدرضاخان زنده باد

حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ وار ہے

ار رحمت ان کے مرقد بہ گر باری کرے حضر تک شانِ کری از برداری کرے

لیاآپ بر بلوی ہو؟ توآپ نے بر جستہ ارشاد فرمایا:
"اگر بر بلوی کوئی نیا مدہب ہے تو الحمد للہ میں
اس سے برائت ظاہر کر تا ہوں۔"

دوستان محترم! ۔۔۔ مسلک اعلی حضرت کوئی نیامسلک نہیں .... بلکہ مسلک امام اعظم کا سچا علمبردار ہے یہ وہی راستہ اور طریقہ ہے جس کو امام اعظم کہ دینا نے بتایا اور سمجھایا ہے۔۔۔۔۔ آج ہے سوسال پہلے تک مسلک امام اعظم کہ دینا ہمارے لیے کافی تھا۔ گر جب ہے انگریز کے ایجنٹوں نے مسلک امام اعظم کالیبل کا کر مسلمانوں کے در میان تفریق کرنا شروع کر دیا اعمالِ صالحہ کو شرک قرار دے کران کے دین وایمان کولو ٹنا شروع کر دیا اپنے آپ کو حفی المسلک بتاکر شہر شہر ، گلی گلی، کوچہ کوچہ گھوم کرعوام کو گر اہ کرنا شروع کردیا ... ہم مسلک امام اعظم کے ساتھ مسلک اعلی مسلک المام اعظم کے ساتھ مسلک اعلی ستوں اور باطل پر ستوں میں تفریق پیداکر سکیں۔ کہ امتیاز پیداکر سکیس حق پر ستوں اور باطل پر ستوں میں تفریق پیداکر سکیس کی جالم کا لبادہ اوڑ ھے

ایسے ملاؤل سے ایمان کو چائے رکھنا
آج اس ہمیانک ماحول میں عقائد حقہ کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے توحید
کا جمعوٹا نعرہ لگا کر گئی گئی، کوچہ کوچہ چکر لگانے والوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سرورت ہے۔ سرطرح علم بغیر عمل کے بے کارہے اس طرح کوئی بخص ممل ہو بغیر بختہ عقائد کے برباد ہے عمل کی گاڑی کے لیے جوش اعتقاد اور جذنبہ ایمان کی ضرورت ہے جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی ہا ہے ایمان

چلا وہ تیر جو بہتر تری کمان میں ہے کسی کی آنکھ میں جادو تری زبان میں ہے

> ر حمت و نور کے سائے میں سوگئی ہے رات تجلیات کے موجوں میں کھو گئی ہے رات

بیات کے دروں میں برانے خلوص و محبت سے میری پلکوں میں برات تمہارے یاد کی موتی پروگئی ہے دات بیارے اسلامی بھائیو! بلبل باغ مدینہ اپنی پُرکیف نغمہ سنجی سے بیارے اسلامی بھائیو! بلبل باغ مدینہ اپنی پُرکیف نغمہ سنجی سے بھارے قلوب کو منور و مجلی کررہے تھے گر آپ حضرات گورِ غریبال اورشہر فموشال کا منظر پیش کررہے تھے۔

یہ بوم سے ہے بیاں کو تاہ وستی میں ہے محرومی جو بوھ کر خود اٹھالے ہاتھ میں بینا اسی کا ہے حضر ات گرامی! شعر وشاعری کر ناائتائی مشکل فن ہے۔ کسی نے کیاخوب کما ہے۔

جب فکر کی آتش میں پہروں کوئی جاتا ہے

تب ذہن کے پردوں پر ایک شعر اہر تا ہے

اور پھر نعت گوئی توایک ایبافن ہے جس میں شان الوہیت کی پاسداری

اور عظمت رسالت کی طرفداری کا ہر دم خیال رکھنا پڑتا ہے ذرائی ب

احتیاطی ،ایمان وعقیدے کو لے ڈو بتی ہے آگر تھوڑی بھی لغزش ہو حائے اور
شانِ رسالت میں اونیٰ سی گتاخی بھی ... تو حمد و نعت توشۂ آخرت مینے کے بجا۔

عاقبت کے بجو نے کا سب بن جاتی ہے۔ اس مقام پر عرفی جیے مشہور و معروف شاعر کو بھی کمنا پڑا ہے۔

"نعت کامیدان طے کر ناگویا تکوار کے دھار پر قدم رکھناہے" مفکر ملت مولانابدر القادری صاحب نے کیاخوب فر مایاہے: حمد کے واجبات لکھتا ہوں نعت بہر نجات لکھتا ہوں

روشنی میں کتاب و سنت کی ول پر اترے وہ بات لکھتا ہوں ول پر اترے وہ بات لکھتا ہوں بلاشبہ نعتیہ شاعری کی راہ آلمواری و حارے زیاد ہاریک ترہے۔ نعت و کے سامنے جلی حروف میں یہ وارنگ رہتی ہے '' با خدا و بوانہ باش و باحمہ ہو شیار ''فرای پرواز کی بلندی شان اُلوہیت کی سر حدول کو چھو نے متی ہے اور معمولی ذہنی گر اوٹ تو بین رسالت کی مر شکب ہو جاتی ہے ای لیے فت کو اپنا اُشعار کو مد توں عشق رسالت کی مر شکب ہو جاتی ہے ای لیے فت کو اپنا انسطار کو مد توں عشق رسالت کی جھٹی میں سیکتے ہیں تب کمیں جائر کوئی شعر بر م

زبان ہے بھر ہے ہوئے الفاظ کے موتی معتبر جرائد ورسائل کی زینت ہوائے ہیں بھی بھی بھی کرتے ہوائے ہیں بھی بھی کرتے ہوئے معاشرہ کی اصلاح کے لیے موصوف ایسالا تحد عمل پیش کرتے ہیں جس سے عوام و خواص کے اندر عقائی روح ہیدار ہو جاتی ہے اور اپنی منزل بیانے کے لئے ایسالیمانی جذبہ پیدا ہو تاہے جس کے سامنے راستوں کی رکاوٹیں خس و خاشاک کی طرح بہتی نظر آتی ہیں۔

لہذاآپ ہمارے محدوح کی زبان سے نگلنے والے پاکیزہ اور مشکبار کلمات کو سننے کے لئے ایمانی بیداری کے ساتھ تیار ہو جائے بقیناً حضر ت سنت رسول کی روشنی میں آپ کو ایساد ستور حیات و ینگے جس سے آپ کا دینی و دنیاوی نیز ساجی و بیای سفر آسان ہو جائے گا۔ میں بڑے ادب کے ساتھ میدانِ خطامت کے شہ سوار، برم سیت کے علمبر دار حضرت علامہ ۔۔۔۔۔۔۔ساحب قبلہ سے گزارش کروں گا۔

شراب عشق نبی ساقیا بلادیں آپ حیاتِ روح کا رنگیں سبق پڑھا دیں آپ

سبحان الله، سبحان الله، خطیب ذیثان جمال ای بعیرت افروز تقریرے امت مسلمہ کو تعمیری فکر وبعیرت عطافر مار ہے تنے وہیں قرآن وحدیث کی روشنی میں عصر حاضر کے چینج کا جواب بھی دے رہے تنے۔ جمال اصلاح رس ت میں کی قدر پیش کرنے کے قابل ہو تاہے اور آپ ہیں کہ نعتیہ اشعار من کرنی موش رہتے ہیں۔

یہ خاموش مزاجی تہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو کہرام مجادد اس دور میں جینا ہے تو کہرام مجادد کیوں نہیں دیتے ہو تم شاعروں کو دلو کیوں نہیں دیتے ہو تم شاعروں کو دلو گئی

برم سخن میں داد نہ دینا بھی جرم ہے بینا ہے گر شراب تو اب کھولیئے حضور

نہذا۔ زندہ دنی کا ماحول بیدا کریں کہ ہم زندہ ہیں اور زندہ نبی کے ماننے والے ہیں سبحان الله ، الحمد لله کمہ کر مجمع کوبید ارر تھیں جس سے علماء کرام وشعراء عضام کی حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کے نامۂ اعمال میں ثواب کا اضافہ بھی

حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ سر کار دوعالم علیہ

كَلِمَتَانَ حَبِيْبَتَانَ إلى الرَّحْمَٰنِ خَفِيْفَتَانَ عَلَىٰ اللِّسَانَ تَقِيْلُتَانَ فِي الْمِيْزَانَ سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمَّدِهٖ سُبْحَانَ الله الْعَظِيْمِ (بخارى شريف جلد ٢ ص: اخير)

رَجمه: و کلی جی جور حمان کو بیارے جی زبان پر ملکے جیں میزان میں بھاری جی درجہ: میں جور حمان کو بیارے جی زبان پر ملکے جی میزان میں بھاری جی اللہ و بحث مدوف و مشہور شخصیت کو پیش کروں جن کی اب آیٹے میں ایک ایسی معروف و مشہور شخصیت کو پیش کروں جن کی

مقصدوں کے حصول کی بیہ محفل ہے التجا اور قبول کی بیہ محفل ہے ہو رہی ہے نبی کی مدح وثنا بعت شاہ ہدیٰ کی بیہ محفل ہے

ثاید حضور دیکھ لیں آن ایک نظر قریب سے
ای لیے آج صبا بوم میں اہتمام ہے
بلبل باغ مدینہ نے اس قدر والهانه انداز میں نعت پاک سایا ... که محفل

کو گلزار بناکرر کھ دیا۔اب تو کی دعاہے کہ

دن مکہ میں اور رات مدینے میں بر ہو رحمت میں ہر ایک عمر کا لمحہ ہو ہارا

اس شغل سے فرصت نہ ملے ہم کو شب وروز

نعت شه کونین وظیفه مو مارا

ان کے ہی رہیں جان بھی جائے تو اٹھیں پر

سرکار سے وہ دائمی رشتہ ہو ہارا

ابآئے منبر خطابت یر جلوہ افروز ہونے کے لیے ایک شخصیت کی

معاشرہ کا فریضہ انجام دے رہے تھے، ہیں اہل باطل کی ریشہ دوانیوں کی تروید بھی کررہے تھے جہاں قوم مسلم کو صلح آشتی اور امن وسلامتی کا پیغام دے رہے تھے جہاں قوم مسلم کو صلح آشتی اور امن وسلامتی کا پیغام دے رہے تھے وہیں قوم کے شاہین صفت نوجوانوں کو باطل پرست قو توں سے کرانے کا حوصلہ بھی بخش رہے تھے۔

محبت کی نظر اہلِ وفا کی شان پیدا کر بلندی اور پستی میں ذرا پیچان پیدا کر

نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپن نئی کشتی، نئی آند ھی، نئے طوفان پیدا کر

مزہ ہے مرنے جینے کا تھیں خطروں کے دامن میں . رلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر .

ابآئے ایک ایسے شاعر خوش نواکو پیش کروں جو ہدیۂ نعت پیش کرا عین سعادت اور توشۂ آخرت سمجھتے ہیں جن کی شیریں اور مٹھاس بھر می آواز میں کلیوں کی مسکان ہے آپ کے متعلق یہ کہنا ہجا ہوگا۔

اس پیجر تاہید کی ہر تان ہے دیکی شعلہ سا لیک جائے ہے آواز تو ویکھو میں عندلیب گشن رسالت جناب۔۔۔۔۔۔ گزارش کروں گاکہ ایک نیا نداز لے کر آؤ برم ناز ایس معنل جھوم اٹھے ہیں تری آواز میں ساری محفل جھوم اٹھے ہیں تری آواز میں

بسر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے كر ميا الحد كے کھ روز جزا كے واسطے حد بھی ہے ہر چیز کی آخر کمال تک سوئے گا آج یوں سویا تو کل نجر ہاتھ مل کر روئے گا جاگنا ہو جاک لے افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے ابآیے جفرت حمال بن ثابت رضی الله عنه کی سنت یر عمل کرتے ہوئے رئیس الشعراء کو آواز دول جو ہدیئہ نعت کی سوغات لے کرآئیں گے اور انشاء الله ہم سب کو عالم تصور میں روضۂ رسول کی زیارت کرائیں گے .... میں اصف شاہ مدی بلبل باغ مدینہ جناب۔۔۔۔۔۔ صاحب قبلہ کوآواز دول گآپ حفرات ہے یہ گزارش کرتے ہوے کہ تحتی کا یاسبان فقط ناخدا نهیس محتى ميں بيٹھنے كا ليقہ بھى عامي ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، لدب کرو، بیدادب کی جاہے یہ ایسی ویل نہیں ہے محفل یہ برم میلادِ مصطفیٰ ہے ا ادب پھر ادب کا مقام آرہا ہے کا پھر ایک غلام آرہا ہے جن کی آواز پر ہے زمانہ آج شیریں کلام آرہا ہے

چرن اسلام کے روش مہ و اختر کی قتم شان صدیق وفاروقی دلاور کی قتم گریئہ دیدہ عثان کے گوہر کی قتم عظمت شیر خدا فاتح خیبر کی قتم عظمت شیر خدا فاتح خیبر کی قتم بیزوئی رو شت ہے حیات ابدی اسوہ احمد مرسل ہے نجات ابدی حضرات محترم! شمس الحطباء کی زبانِ ترجمان سے مدلل و مفصل خطاب اور بھیر ت افروز تقریر سننے کے بعد ۔۔۔ میں صرف انتا کہناچا ہوں گا

آيان قالد داستقبال نعره هميه ونعر ورسالت سال يب

زرے نجوم من کئے ال کے دیار علی پا یا مقام لوچ مالی وقار علی

اسلام من زمان په هپهائ کا الیک ان سورت په هپهائ کا الیک ان سورت پهها بوا به الیمی پته فرار میں منطیب فرای ایش بازور خطاب ت جمال قوم وطت کی فلات و جمدو اور تغییر و ترقی کی راه متعین کر رہے تھے و جی مجام کی جرات و جمت الن کے پالیزہ اخلاق و کروار کو جارت اسلام کی روشنی میں یوال دیان فراد میں بیان میں جارت اللام کی روشنی میں یوال دیان فراد میں تھے

ظارق مجمی موجوں کے قدم لیتے ہیں غالد مجمی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں نعت مرکار گناتے ہیں .
اپنی تقدیر النہاتے ہیں جانب طیب طیب طیب میں جانب طیب طیب روز آت ہیں روز آت ہیں ۔
ر شار امنگیں ہیں جذبات کی معفل ہے ۔
کاماے محبت کی سوغات کی معفل ہے ۔
کاماے محبت کی سوغات کی معفل ہے ۔

یہ ہوم عقیدت نب یہ نعت کی محفل ہے رئیس الشعراء بارگاہ رسالت مآب علیجہ میں کلمائے عقیدت پیش کررہے تھے اورا پی مسحور و متر نم آواز سے بوری محفل پراپی تعمر انی کا سکہ جلا

رہے تھے...بول محسوس ہورہاتھا....کہ برمِ تصورات تھی تھی ابھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی

پلیزابیانہ کریں۔۔۔کیاسوج رہے ہیں ؟۔۔۔۔پلیز۔۔۔یولئے ا۔۔ سے برم مے ہے یال کوتاہ وی میں ہے محروی جو يوه كر خود الله الله عن من اى كا ب لهذاسجان الله، ماشاء الله كمه لياكرين اور جب عام محمد علي أحد تو عشق نبی میں جھوم کر انگو ٹھول کو لبول سے چوم کر علیہ بڑھ لیا کریں کیوں کہ درود نہ پڑھنے والول کو سر کار دوعالم علیہ نے عمل و تنجوس فرمایا ہے اور پڑھنے دالول كونزولِ رحمت كى خوشخبرى ساما ہار شاد فرماتے ہيں: ٱلْبَحِيْلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى (مشكلوة ص : ١٨) علی ہےوہ (انسان)جس کے پاس میں ذکر کیا جاؤں اور وہ جمھے پر دروونہ پڑھے۔ مَنْ صَلَىٰ عَلَىٰ وَاحِدَةً صلى الله تعالى عليه وسلم عشرا (مشكوة ص ٨١) جو شخص مجھ پرایک مرتبہ درود پڑھتاہے پرورد گار عالم اس پروس مرتبہ رحت نازل فرما تا ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعودر منی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہے کہ سر کار دوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: إِنَّ مَلْتِكَةَاللَّهِ سَيًّا حِيْنَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ مِنْ أُمْتِي السَّلاَمَ (مشكوة ص٨٦) ب شك الله كے مجم فرشتے روے زمین پر گشت لگاتے میں اور میری امت

هر دور میں اشتے، ہیں بزیدی فتنے بر دور مي شبير جنم ليتے بي مٹیا قیصرو کری کے استبداد کو جس نے وه كيا تقا؟ زور حيدر، تقريوذر، صدق سلماني کی مقصود فطرت ہے، کی رمز ملمانی خوت کی جما تئیری، محبت کی فراوانی میں اپنے منک و ملت کے نوجوانوں سے اتنا ضرور کہنا جا ہوں گا۔ کہ ر فآر یر تمهاری ر فقار زندگی ہے تم چل یڑے جدھر بھی چات کیا زمانہ سل موجائے گی رہ وشوار گامزان ہو قدم بڑھا تو سی نور ہی نور ہوگا منزل تک تو چراغ یقیں جلا تو سی اب آیئے باہر ہے آئے ہوئے اس مہمان شاعر کو آواز دوں جن کی روح پرور تعملی فصل خزال میں موسم برار کا منظر پیش کرتی ہے جن کی نعت گوئی ہے عشق رسالت کی بادیماری رقص کرنے لگتی ہے جن کی متر نم آواز ہے مجمع عام پر کیف وجد کی طلسلماتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ حضر ات ہے مُزارش كرول گاكه خاموشي كاپيره نه لكايا كريں۔۔۔ بھي توآپ بالكل خاموش رجے ہیں اور بھی توایے یولیں کے جیے فائر بریگڈ کی گھنٹیال سائی برار ہی ہول

ماں کیے ہو الفاظ میں صفات ان کی زول وحي اللي ہے بات بات ان کي اتھیں کے دم سے منور ہے بوم کون ومکال زمیں سے تا بہ فلک ساری کا تُنات ان کی شاعر خوش الحان نے اپنی دیکش و متر نم آواز ہے اس تاریخ ساز کا نفرنس کو چن زار ہنادیا ہے اور بار گاہ رسالت مآب علیہ کی بار گاہ پر و قار میں اپنی عقید توں كانذرانه غالبًا الساميد يربيش كيام \_\_\_\_ك گر تبول افتد زے عز ونترف ورنہ وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے جمال حضرت جینید بغد ادی اور حضرت بایزید بسطامی جیسے مر دانِ حق بھی اپنی سانس روک کر آتے ہیں۔ ادب گابیست زیر آسال از عرش نازک تر نفس مم كروه مي آيد جيند وبايزيد اين جا اے یائے نظر ہوش میں آگوئے بی ہے آئکھوں کے بل چلنا بھی یماں بے ادبی ہے حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سرکا موقع ہے او جانے والے حضرت علامہ جامی علیہ الرحمہ جیسے مقدس بررگ نے بھی اپن عاجزی كااظهاريول كياب-

ك ( المح موك ) سلام كو جمه تك بمنجات ميل-وی ری نگاہ سے گزرے درود یڑھ ہر جزء وکل ہے مظہر انوارِ مصطفیٰ ہر درد کی دوا ہے صل علیٰ محمد تعویز ہر بلا ہے صل علی محمد (علیہ ا بدادرودوسلام بمیشه وردِ زبان رکیس اور بول بردها کریں۔ اے شہنشاہِ مدینہ الصلوۃ والسلام زينت عرش معلى الصلؤة والسلام سنيو پڙھتے رہو تم اينے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاق والسلام میں وہ تی ہوں جملی قادری مرنے کے بعد ميرا لاشه بھي پڑھے گا الصلوة والسلام اب میں شہنشاہ ترنم عندلیب چمنِ رسالت جناب۔۔۔۔صاحب سے عرض كرول گا۔ سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے خرمن باطل جلادے شغلہ آواز ہے وه نغمهٔ بلبل ذرا ایک بار، مو جائے کلی کی آنکھ کھل جاے چن بیدار ہو جائے

بزار بار بشویم دبن زمشک و گلاب

ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ست

# آیئے حضرت کااستقبال نعر ہ تکبیر دنعر ہُرسالت ہے کریں۔

الله روی سے منازل کا بعد بروهتا ہے المافرو روشِ کاروال بدل ی ڈالو

ہوش پر چھلیا ہوا ہے جامِ صہا کا خمار ہو رہا ہے دائنِ انسانیت کیا تار تار۔ اں کو انپرٹھ باپ کو جاہل کا ماتا ہے خطاب رکھتے 'ہیں جب انھیں آبادۂ کارِ ثواب

کالجول کے واسطے لکھوائیں چندہ دس ہزار سندہ مجد کی پکار سندہ مجد کی پکار باشبہ آج کل کے حالات کچھا ہے ہی ہیںبادجوداس کے میں کہوں گا۔ کہ ہو ناامید، ناامیدی زوال علم و عرفال ہے ۔ کہ یہ مردِ مومن ہے خدا کے راز دانول میں

عقالی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آمانوں میں

یا حبیب اللہ ہزار مرتبہ بھی منہ کو مثک و عنبر سے دھولوں پھر بھی آپ کے نام نامی اسم گرامی کو کمال ادب کے ساتھ نہیں لے سکتا کسی شاعر نے کیا خوب کماہے۔ کہ

ساری ونیا کے درخوں کا قلم ہو جائے اور جتنا بھی سمندر ہے سابی ہو جائے

پھر بھی ممکن نہیں تو صیف رسولِ اکرم چاہے مصروف عمل ساری خدائی ہوجاے اب آئے ممبر خطابت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے میں ایک ایس

شخصیت کو آواز دول جن کی گفتگو میں شیروں کی گھن گرج ہے تو خطیبانہ جو ہر بھی، جن کی خطابت میں اگر نہ ہبی تعلیمات کو پھیلانے کا جذبہ ہے تو خدمتِ خلق کے لیے یہ نظریہ بھی۔۔ کہ

مجھ کو اس سے کیا غرض صبح ہے یا شام ہے خدمت اہل چمن ہر وقت میرا کام ہے میں مقرر شعلہ بیان فاضل نوجوان حضرت مولانا......صاحب سے

عرض کروں گا۔

مقرر ضو فٹال چلے آؤ خطیب ذیثان چلے آؤ علم وادب کے کمکثال چلے آؤ نا مرحم مرحم کثال کثال چلے آؤ والمستناء والمستقرير والمستقرير والمستقرير والمستقرير

یہ انداز سخن گوئی تمہارا ہم نہ بھولیں کے زمانے تک ادائے نعت خوانی یاد آئیگی نذرانهٔ خلوص همارا قبول او دامن میں سب کے مکشن طیبہ کا بحول ہو دربار عشق ہم نے سجایا ہے اے قر سر کار د کیفہ جائیں تو مخت وصول ہو بلبل باغ رسالت نے اپنی متر نم آواز ہے ہم سب کے دلول میں، عشق رسالت کاچراغ روش کر دیاہے۔اور حقیقت بھی یمی ہے کہ سرکار سے واستہ جو انسان نمیں ہے وہ لاکھ بڑھے کلمہ ملمان نہیں ہے جس ول مين نهيل عشق شهنشاو مدينه مردہ ہے وہ ول اس میں کوئی جان نہیں ہے اب آئے ایک ایے بے باک اور غرر خطیب کی بارگاہ میں عاضری کا شرف حاصل کیا جائے جو قرآن و حدیث کی تروج واشاعت اور دین حق کے فروغ واستحکام کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں 'اپنی عرفانی و حقانی تقریرے خوابیدہ قوم کوبیدار کر کے ان میں تغمیری انقلاب پیدا کر دینے کی دل میں مجی رئب رکھتے ہیں۔ حفرات محرم! موصوف صرف عوامی خطیب ہی نہیں بلحہ ایک عظیم دینی در سگاہ کے مایئر ناز استاذ بھی ہیں جو اپنی تھر پور صلاحیت و تربیت

نہیں تیرائشمن قصر سلطانی کے گنبد پر
توشاہیں ہے ہسیر اکر بہاڑوں کی چانوں میں
ربذوالجلال ہم سب کوشر بعت اسلام پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔آمین
اب آیئے نعت نبی علیہ کی طرف رخ کیا جائے کیوں کہ نعت رسول ایک
اب اوظیفۂ حیات ہے جس سے روح کو تازگی اور ایمان کو چاشی ملتی ہے بند ہ مومن کی
دعاکر تاہے

میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آگھ صل علیٰ کہتے کہتے مرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین وملت امام احمد رضا خال رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں:

پھر کے تعلی گلی جاہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تری گلی سے جائے کیوں

یاد حضور کی قتم غفلتِ عیش ہے ستم خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں جان ہے عشق مصطفلی روز فزول کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیول

ہم اینے جامعہ کو رشک کیلی کر کے چھوڑیں کے جراغ علم نی ہر طرف جلائیں کے جال سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں کے جنال میں وهوم کچی ہے کہ چند دیوائے رسول یاک کا گلشن نیا جائیں کے ہارا ہاتھ ہے خالی حضور کھر ویجئے کرم ہوا تو عمارت نئ سائیں کے اب آیئے نعت سر ور کو نمین علیہ کی طرف رخ کیا جاہے ، کیول ۔۔۔ کہ ماہر کی گھڑی ہے معراج زندگی کی اتنے حسین نظارے ملتے سی ووبارہ میں بلا تمہید ای جانی بہجانی شخصیت شاعر اہل سنت جناب۔۔۔۔ صاحب سے گزارش کروں گا۔ بھیرد بروانول کی ہے آئیج کے بالکل قریب عاشق فخر رسولال آیئے آجایے آپ کی آمد ہے ہے بورا علاقہ شکیار كل فئال و كل بدلال أي آجاي واصف ِ شاہِ مدیٰ سنے کو ول ہے بے قرار مصطفیٰ کے مرح خوال آیے آجائے

aso

VA

ناغا

114

tu

ے امتِ مسلمہ کے نو نمالوں میں آفاقی قوتِ پر واز عطاکرتے ہیں اور دیکھنے والوں
کویہ پیغام دیتے ہیں۔
یہ مهر تابال سے کوئی کمہ دے وہ اپنی کر نوں کو چن کے رکھ لے
میں اپنے صحر اکے ذریے ذریے کو خود چیکٹا سکھار ہا ہوں

میں ایج محر الے ذریے دریے لوحود چلنا سلھارہا ہوں میں بڑے ادب کے ساتھ منبع نصل و کمال ، حضرت مولانا۔۔۔۔۔۔صاحب قبلہ سے عرض کروں گا۔

آپ گل ہیں، ممک ہیں، شفق ہیں، چک ہیں ان لفظول میں پوشیدہ ہے تصویر آپ کی آیۓا ہے قائدور ہنماکا استقبال نعر ہ تکبیر و نعر ۂ رسالت سے کرلیں۔

ان کی تقریر میں ہر سمت اجالا دیکھا ان کی رفعت کو نڑیا سے بھی بالا دیکھا

ان کی رفعت کو حریا ہے جی بالا ویا سے میں بالا ویا سے سبحان اللہ سبحان اللہ خطیب باو قار اپی شاندار خطابت سے مدار سِ عربیہ کی ضرورت اور فد ہمی تعلیمات کی فضیلت پر بھر پور روشنی ڈال رہے تھے جے س کرسا معین کرام اپنے قلب میں یہ عمدو بیان باندھ رہے تھے۔ ہم اپنا مال و ذر تذرِ تمنا کر کے چھوڑیں گے تمام اغیار کو محوِ تماشا کر کے چھوڑیں گے جمار کی کے جھوڑیں گے جمار میں حسن عالمگیر بریا کر کے چھوڑیں گے جمال میں حسن عالمگیر بریا کر کے چھوڑیں گے

(48

تمہیں ہم قیس کے مانند شیدا کر کے چھوڑیں گے

ہے محل وسول ہے آجموں سے جل کے ؟ وہ آئیں کے مینے سے لو کھ سے کل کے ا حضرات محترم إاب عن اليك اليه خطيب بكال أن بر كاو عن عريف پش کرر با ہوں جو علمت مدود ل میں نوف خدالور مشق مصطفی و نہائی و ش ر دیتے میں اور مروہ جم میں ایمان ویقین کی روٹ چونک دیتے ہیں گا۔ زان کی تغییر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو شائق ومعارف ، ج ج نات یں اور اگراحادیث نبوی کی شرع دو ضاحت پر ماعل ہوتے تیں آ۔ یا اس مر ، ر فان حل ہوتے نظر آتے ہیں کی نے خوب کماہے۔ مره برسات كا جابولو ان المحول مي اليام الله عن سفيدي عن شفق عن الدبارال ع میں بڑے اوب کے ساتھ ملم واضل کے ماور بھی ، علوم اللہ ایک كنير تابال مجلبكم دميال حضرت موالالمديد صاحب قبلدت أزارتن وياكليد لیوں کو کھول وو کل کی فیلفظی نے ہے رس رہا ہے گئاں اس ایک می کے لیے آھے حضرت کا شقبال نعرون ک و ن میں زران جانے اس ہے کہ کفر کی دھرتی لجے کی نعرہ محمیر ت اثرک کی تھیں جلے کی نعرہ تھیر ہے نعرة عمير كا نعره لكا دوستو ہر کلی مملی رہے کی نعرہ تعبیر ہے

آیے موصوف کا تقبال نعر و تلبیر ونعر ورسالت سے کریں۔ خنے والوں کی تو قیر تو دیکھنے وحدت کی تاشیم تو ویصنے يورے بحل ير ايک وجد ما آي کہیں غنجے درود ول کے کہیں ہے نعت کی ڈالی چن مرکا ہوا ہے ہر طرف میری عقیدت کا الماسية نظم سے نثر كى طرف جلا جائے ليكن اس سے پہلے ميں جانے والے حضر ات ہے عرض کروں گا جلدي یہ گال رسول ہے آکھوں سے چل کے ۔۔۔آ۔۔۔ جلدی۔آ۔

فقیرول سے نہ الجموان کی دنیا عی زالی ہے يه گدري مي تورج بين مر گوم لات بين ای سلسلهٔ طلب و عطا کو دیکیچه کر فرنگی دور حکومت کاایک انگریز سیان ب ہندوستان کے عجا ئبات و مکھ کر اپنے وطن واپس لوج تو اس کے احباب نے و جھاک مندوستان کی سبسے انو کھی چیز کیاہے؟ سب سے جیت محمیر سفر کیا۔ یعنی ساح نے برجشہ کما: میں نے آگرہ کا قلعہ دیکھا اور تاج محل جمی دن کا لل قلعه بھی دیکھا اور جامع محد بھی، ہری دوار بھی دیکھا اور سومن تھے مندر بهي، گوتم بدھ كااستھان بھي ديكھالور سلطان الاوٺياء خواجہ خواجگان كام إرپر انولر بھی لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز منظر مجھے اجمیر ای میں نظر آیا کہ ایک مروہ م کول زندول پر حکومت کررہاہے جمال عاضرین کی کتے نظر آتے ہیں۔ اجمیری سرکار سے میرے خواجہ بی کھے ایے ہیں ب کے دل پر کریں حکومت راجہ بی کھ ایے ہیں

ہندو مسلم، سکھ میسائی، سب بی در پہ آتے ہیں سب کی جھولی تھر تے ہیں سیہ داتا بی پچھوا ہے ہیں میں مناہدہ کیا خوب دیکھا تو ہیں نے کی محسوس کیا کہ حال مناہدہ کیا خوب دیکھا تو ہیں نے کی محسوس کیا کہ حاکم نظر نہیں آتا گر نلام حاضر ہیں ۔ نی نظر نہیں آتا گر نلام حاضر ہیں ۔ نی نظر نہیں آتا گر رعایا حاضر ہیں اور بول آس لگاے بیٹے ہیں گویا نجیں کوئی مزدہ صدر ہب نہیں آتا گر رعایا حاضر ہیں اور بول آس لگاے بیٹے ہیں گویا نجی کو دہ میں در محبوب کے خلمی مغزوہ ہیں جنبش ہونیوالی ہے در محبوب کے خلمین میں جنبش ہونیوالی ہے

کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے
کسی کو جہال کی حکومت ملی ہے
مقدر ہے قربان جاؤں
مجھے غوث ِ اعظم کی نبت ملی ہے

ر فيقال گر امي!

خطیبِ ملت اپنی پر مغز خطاب میں اولیائے کرام کی روحانیت اور ان کے تصرفات کو قرآن وحدیث اور اقوالِ سلف ِصالحین کی روشنی میں واضح فرمارے تھے۔ بلاشہہ اولیائے ہندویاک نے اپنیا کیزہ وجود سے ہر خطے کو سر چشمہ مدایت سے سیراب کیا ہے اور ان کا فیضان آج بھی جاری ہے روکنے والے جانے والول کوروک رہے ہیں مزارات اولیا پر حاضری کو شرک بتارہے ہیں گر جانے والے تصور جانال میں اس طرح کھوئے ہوئے ہیں کہ رکاوٹوں کو نظر میں نہیں لاتے۔ ہوائیں مخالف فضائیں مکدر طے جا رہے ہیں مگر جانے والے دیکھا ہی جارہاہے کہ سیل روال کی طرح بلا تفریق ند ہب و ملت لوگ قدمہوی کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور گوہر مر ادیا کر یہ کہتے ہوئے واپس ہوتے ہیں۔ کہ ترے میکدے میں کی ہے کیا جو کمی ہے زوقِ طلب میں ہے وای بادہ ہے وای جام ہے

اب آی ایک ایے واعظ خوش الحان کی بارگاہ میں عریضہ چی کیا جائے
جو خد اور سول کے ذکر سے آپ کے مشام جان کو معطر کر دیں گے جس کے الفاظ کے یاد مدینہ کی تڑپ جاگ المجھے جن کے ناصیانہ کلام کو من کر عمل کر لینے کے بعد انسان کی دنیا و آخرت سنور جائے۔۔۔ وہ خطیب باکمال حفزت علامہ مولانا بعد انسان کی دنیا و آخرت سنور جائے۔۔۔ وہ خطیب باکمال حفزت علامہ مولانا بعد منظر جہتم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے منظر جہتم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے منظر جہتم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے آنے کی حسرت بھی ارمان بھی ہے آنے کی حسرت بھی ارمان بھی ہے آئے کے حضر ت کا استعبال نعر کی تحمیر و نعر کی رسالت سے کر لیں۔

بران معجدیں ہیں سوئی ہیں خافتاییں
دری عمل سے خالی خالی ہی ورگایی 
پیچان اب ہاری ملتی نہیں کہیں سے
لی میرے گمشدہ دل تواز دے کہیں سے
دنیا ہیں تھا ہمارا کتنا مقام اعلیٰ
اشغاق یاد کرنا اسلاف کا ذبانہ
بدر وحنبن وخندق خیبر کی سر ذہیں سے
بدر وحنبن وخندق خیبر کی سر ذہیں سے
اب مرے گمشدہ دل تواز دے کہیں سے
اب کے لیے کی شاعرِ خوش آواز کودعوت خن دیاجا کے۔۔۔۔۔اس لیے کہ

ابآئے روح پر ور نعت پیش کرنے کے لیے بلبل خوش نواعند لیہ چمن رسالت شاعر اہل سنت جناب۔۔۔۔۔ قبلہ ہے عرض کیا جائے۔۔ کہ کیوں نہ ان کی نعت ہے ہم قلب کو روشن کریں یہ ہے \* علاج دردِ عصیال آئے آجائے ہوں کہ بڑے من کی عاشق بدرالدجی آئے آجائے عاشق بدرالدجی آئے آجائے عاشق خیر الورئ ممبر ہے اب سونا بڑا عاشق خیر الورئ ممبر ہے اب سونا بڑا واصف شاہِ مہر ہے اب سونا بڑا

یہ کس نے سانہ دل پر نغمۂ نعت نبی چھیڑا صدائے مرحبا آنے گی محراب و ممبر سے

قسمت ہے جگہ ملتی ہے یہاں یہ ذکر نبی کی محفل ہے اس بوم منور سے راہی شیطان بھگایا جاتا ہے

نه يوچ ان خرقه يوشول كو ارادت موتو د مكي ان كو يد سيسا لئے بيٹے ہيں اپي سمتيوں ميں لہذا د لجمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور زندہ دلی کا ماحول قائم رکھیں ورنہ نہیں یہ شکوہ ہو گا ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کے کوئی رہرومنزل ہی نہیں اب ذہن کو حاضر کر کے بیٹھی کیوں کہ اب میں اس تاریخ ساز کا نفرنس ال آخرى كرى كى بارگاه ميں عريضه پيش كرنے جار با مول- جن كى حيات عجزو الماری، تواضع وخاکساری، اور ایثار و قربانی کا مجسمه نظر آتی ہے جن کی رگوں میں

3500

/ M

ill

نبدا

11:

اکداری، تواضع و خاکساری، اور ایزار و قربانی کا مجسمہ نظر آتی ہے جن کی رگوں میں بہت رسول خون بن کر دوڑتی ہے اور دل کی دھڑ کن بن کر تڑ بتی ہے جن کی گفتگو بہت تاطعہ سے بھر پور اور حدیث معتبر سے ماخوذ ہوتی ہے جن کی خطابت سے جمالت کی تاریکیاں صاف ہو کر علم و حکمت کی ضبح جانفز انمود ار ہوجاتی ہے۔

علم کا دریا بیار کا ساغر ناذ کرے ان پر اخلاق بیحر شفقت، بحر محبت، فیض مجسم زندہ باد بیحر شفقت، بحر محبت، فیض مجسم زندہ باد بیر طریقت، حضر ت علامہ۔۔۔۔۔۔ صاحب قبلہ کی بارگاہ پر و قار میں موذبانہ طریقت، حضر ت علامہ۔۔۔۔۔۔ صاحب قبلہ کی بارگاہ پر و قار میں موذبانہ درخواست کروں گا کہ اپنے نفیحت آمیز کلمات و خطاب سے ہم سامعین کے درخواست کروں گا کہ اپنے نفیحت آمیز کلمات و خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجانی فرمائیں۔

نعرهٔ تکبیر'نعرهٔ رسالت' پیر طریقت'نعرهٔ تکبیر۔

بلبل ہے بہر حال نشین نہ چھٹے گا

ہرق تپاں کے خوف ہے گاشن نہ چھٹے گا

ماحول گرچہ اپنے موافق بھی نہیں ہے

سرکار گر آپ کا دامن نہ چھٹے گا

میں بلبل مدینہ جناب... صاحب کے گزارش کروں گا۔

فلک ہے چاند اترے گا سارے مسکرائیں گے

اگرمائک پہ مدارِح نبی تشریف لائیں گے

آجائے کہ آپ کو ترہے ہے اب نگاہ

دیکھا نہیں ہے ہم نے بہت دیر سے حضور

عطروگلاب رنگ وگلتال بھی مات ہے کتی حسین آج سے جلے کی رات ہے

برم رسول پاک کے دامن سے دوستو دوستو دوستو دوستو بالیقین ہماری نجات ہے محرم سامعین کرام! ہے ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج اس عظیم الثان اجلال اور تاریخ ساز کا نفرنیس میں ملت اسلامیہ کے ان مشاکخ عظام اور علائے کرام کی زیارت سے مشرف ہونے کا موقع ملاہے جن کے ریخ تابال سے معلائے کرام کی زیارت سے مشرف ہونے کا موقع ملاہے جن کے ریخ تابال سے روح کو ہالیدگی اور ایمان کو تازگی ملاکرتی ہے۔ ایسی مقدر شخصیتوں کے سلسلے میں کیالب کشائی کی جاسکتی ہے اتناضر ور کھول گا۔

سبحان الله! ما أجمل هذه الأبيات التي أنشدها الأخ الكريم. بصوت حُلو جَذَّابٍ

إخوتي ُفي الدين! ......نريدان نبدّل طعمكم بافتتاح باب الخطابة العربية فلذلك ندعو الأخ الكريم..... فليتفضل و ليُلْقِ كلمته العربية على أيَّ عنوان من العناوين الملاممة

أيها المسلمون! في الختام ينبغي لنا أن نؤدي ضريبةالصلوة والسلام في حضرة النبي الكريم عليه افضل الصلوة و التسليم قائمين! جلالاً و تعظيماً.

ألآن نلتمس من سماحة الشيخ العلامه..... أن يدعولنا نحن المسلمين المساهمين في هذه الحفلة.

و في الأخير نشكر جميع المساهمين و الحاضرين وتعلن بإنتهاء الحفلة.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

### النقابة باللغة العربية

ايها الاخوة الحاضرون! السلام عليكم و رحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و الصلوة والسلام على رسوله محمد و آله وصحبه اجمعين.

اماً بعد! فاعلموا أيها الاخوة الحاضرون أن هذه الحفلة المباركة التى نحن فيها حاضرون و مشاركون حفلة دينية إصلاحية يشترك فيها نخبة من المشائخ و العلماء و الخطباء و الشعراء حفظهم الله تعالىٰ.

فينبغى لنا أن نبتدى الحفلة بتلاوة آيات من القرآن الكريم فلتنفيذ هذاالعمل المبارك ندعو الأخ الكريم..... فليتفضل و ليبتدئ الحفلة بتلاوة آيات قرآنية .

سبحان الله والحمدلله! ماأحسن هذه الطريقة التي سلك عليها الأخ... في أداء مسئولية تلاوة القرآن..

و بعد ذلك ندعو الأخ الكريم..... لإنشاد أبيات من ثناء الله تعالى و حمده و من المديح النبوى فليتفضل.

### THE METHOD OF ANNOUNCING

#### IN ENGLISH

Why dear listamic younger prothers and respected elders and esperied islamic learneds Assalamu Alaikum,

the are assembled here to hear and make hear the orders of Alian through the holy Quitan and the orders of the prophet of islam through the habits.

My profess of Islam as all of you know where there proats of Allah and His Rascol are mentioned the angels shows the blessings of Allah upon listeners and make islaners.

Now I am glong to lovite first of all to Qaury
——to recite the holy Quien.

God may best you

haping is shall give pain to MR. \_\_\_to come to micke to recite the holy Naiath

Gos may bless you

Here there are several respectable learneds of Islam are present on the stage.

I shall request your honour Hazrat Maulana----- Kindy come to the micke and preach and give sermon from the holy Quran and the holly Hadith. God may bless you and reward for your this service (Aamin.)

Now, all of you stand up respectfully offer Salato Salaam upon the holy prophet of Islam Hazrat Muhammed Mustafa Salallahu-Alaihi-Wasallam.

Now most humbly I request your honour Hazarat.

Allama——— Please, come for Dua.

Checked by honourable

Aftab Ahmad Khan Head of the department of English

#### ALJAMIATUL-ASHRAFIA

Mubarakpur, Azamgarh.U.P.

माननीय सभापति व सभा में उपस्थित आदर्णीय श्रीतागण अस्सलामो अलैकुम प्रिय बन्धुओं हमारा सब से बहूमुल्य समय वही है। जो

अल्लाह और उसके रसूल की याद में व्यतित हो जाए।

aso

ناغا

1

tl

从

सर्वप्रथम मैं उन तमाम युवाओं को धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने इस धार्मिक समारोह का आयोजन कर के अल्लाइ और उस के रसूल के उपदेशों को सुनने और सुनाने का अवसर परदान किया है।और उन लागों का जो विभिन्न स्थानों से आकर समा में सम्मिलित हुए इस के लिए हम आप के आभारी है तथा उन के भी जिन लागों ने इस शुभ कार्य में अपना योगदान किया।

प्रिय बंधुओं पैगम्बरे आज़म का जन्म दिवस मनाना जलसा व ोलूस के रुप में उन के पवित्र चरित्र को वर्णन करना अवःय हमारे लिए लाभ दायक है एंव मुक्ति का साधन है।

हम सब के लिए यह गर्व कि बात है कि आज हम एक ऐसे पवित्र सभा में उपस्थित हुए हैं। जिसमें अल्लाह के आदर्णीय फरिश्ते सम्मिलत होते हैं। हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वह हम सब की उपस्थितियों को स्वीकार करे एंव आज के इस लाभदायक पवित्र सभा को मुक्ति का साधन बनाए। आमीन

अब मैं इस पवित्र सभा का शुभ आरम्भ करने के लिए माननीय कारी......महोदय से निवेदन करूँगा कि वह अपनी मधुर आवाज़ से कुर्आन के पठन से सभा का शुभ आरम्भ करें।

कारी महोदय की मधुर आवाज़ सें सभा में शांति का वातावरण उत्पन्न हो गया है।

अब मैं अपने विचार धारा को उस प्रसिद्ध नातिया कवि की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो विभिन्न भाषाओं में नाते रसूल कहा करते हैं। जिन की मधुर आवाज में कोयल की कुक है। बुल्बुल की चहक है। फूलों की महक है। मैं उस महा कवि श्री..... महोदय के सेवा में अनुरोध करूँगा कि माइक पर आने का कष्ठ करें।

सुब्हान्अल्लाह...सुब्हान्अल्लाह कवि महोदय ने अपनी

मधुर आवाज से पूरे वातावरूण को पर्फुल्लित कर दिया।

तथा अपने स्वाभविक विचारों से श्रोतागण के दिलों को

उज्जवल करें।

### مؤلف کی دیگر تالیف "تجلیات قرآن" جودرج ذیل ابواب پرشمل ہے

(۱) قرآن ایک معجزه (۲) نزول قرآن کاطریقه (۳) بندر تئ نزول قرآن کی حکمتیں (۴) جمع قرآن کے مختلف ا دوار (عمد رسالت سے دور تابعین تک) (۵) قرآن کی فضیلت واہمیت (۲) اصطلاحات قرآن مجید (۷) قرآن پر کئے گئے اعتراضات وجوابات (۸) قرآن چینج (۹) قرآن سے متعلق سائل (۱۰) آداب تلاوت

زيراجتمام: ادارة تصنيفات ١٠/اليكروؤكلة ١٦ ول ايجن : المجمع المصباحي مباركپور

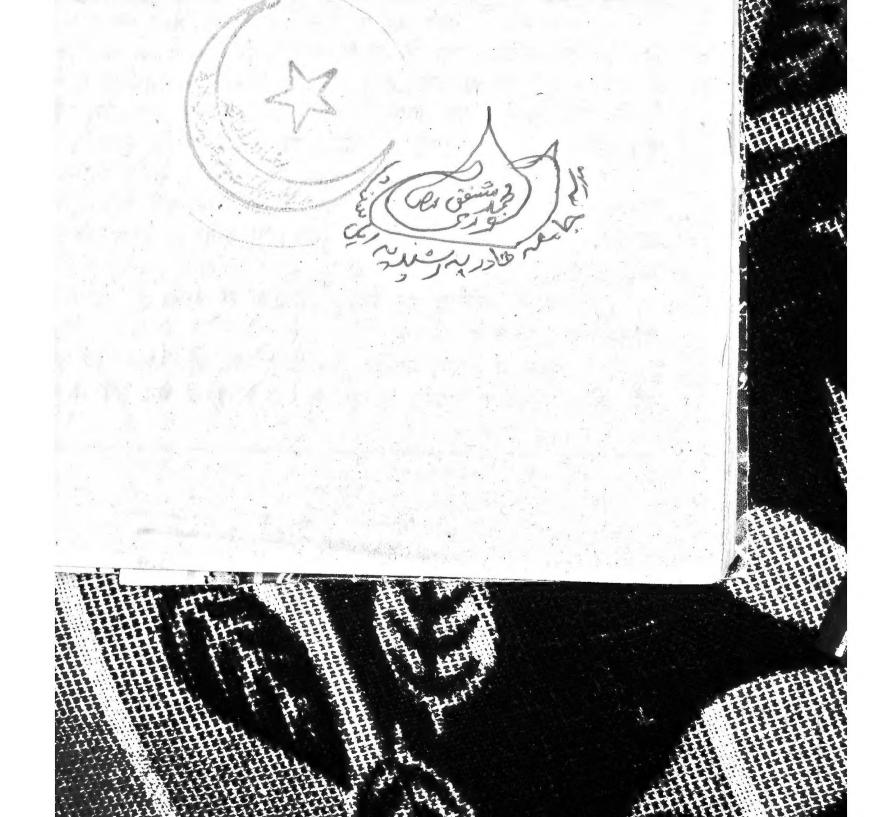